# (y)





E. L. S. J. J. S. J. J. S. J.

#### بهلی اشاعت ستمترس وایم

فمناوآن

M.A.LIBRARY, A.M.U.

All

نیروزمتری نے قادری پریشی ندرمترل محد علی دو ڈعقیم چیپواکد کتنب سیلیفرز لمیٹید - ۱۰ گن اواسٹریٹ بیمنی نمبراسے شاری میا۔



# ارُدُوْ، ہِندی بہنڈے نالی

2002

( ناباً اس وقت بمادے مک میں کوئی ہے۔ ذیبی سکداس قدر انجھا بوا
ہوبی ہے جننا کہ آر دو بہندی اورہ ن رستانی کا مشکد ہے۔ ار دوا در ہندی کے
ماہوں میں اِن دونوں زبانوں کی اصل ، ان کی نرتی وفروع ، ان کی مرجو وہ حالت
وکیفیت اور مشتقبل میں ان کے ارتقاء کے متعلق سند بداختا ان کی مرجو وہ حالت
، انتہا یہ ہے کہ ارد و کے معض طرقدار ہندی کے اور ہندی کے مجموعی ج شنے مرعی
ارد دیکے وجو د سے ہی انکار کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک ہمادے مکاس کی بیٹری
طری زبانین نیک نظری ، ضد اور نشرار سن کی وجہ سے بید ایمونی ہیں اور نزقی
مرمی ہیں ۔ ا

۱۰ باین ماریخ مکیمی ہے ارد و سیم منعلق فرماستے بین کر دہ تھٹری بولی کا مر نزم روب المعنى مگرا بواتقلى روپ سے ، اس كا اصلى روپ بندى سبىر -لطروص بنار درا، الساباديوني ورستى من شعبُ مندى كے

ك حكموال ميں ،اس كے سيلے كے مقابے ميں اب ارود كاستقبل

ريشن بني را ٤

ينْرنت امزيًا خرجها، والن جانسلراله اله ويوني ورسستى فروانخ بير. -ماردوى ننسام نزفضا ورروح برسى بيد بندستنا في نهين " ابداردد کے حامیول کی ہندی سے متعلق جردائے ہے وہ جی سنے:-

مبال بشيرا حدصاحب المديثر "مها لول " لكفت إي: -

، عدیدست کی ایک مصنوعی زبان ہے "

مدادى عبدائحن صاحب كافرانات كه:-

اردو ایندی کی ترقی یا فتاکل ہے "

س کے نزدیک جدیہ بندی، ہندونعصسب اور فرقرمیسسنی کی وجہ سے دجہ دمیں کی ہے۔ ڈوکٹر تیج بہا درسپروسی ہندی کے متعلق الیم ہمالے

يهى دافدسے كەمىلما نون ميں ٹرسے كھے توگوں كا ايك گروہ ابسا

پداہرگ ہے جے مدی کام عرف ہے۔

حب مندستنان كى كيب شرك قدمى زبال كاموال المقاسي تو اردو بندى كا جنكوا كمواروجانا ب-ہندی کے مامی کے ہیں کہ ہندسے نان کی مانشریعات ہونے کا حل حرف ہندی کوسے۔ اردد دا دا علان کرنے بی کدارددی اس مک کی قرمی زبان بن بندی والے اردو والوں کو، اور اردو والے بندی والوں کو قائل بی كاندى مى نے مال سى ايك درميانى صورت كالنے كى كوش شرى كى ب يكن خود كا تكرس كے نسب اوگ اس معاسط ميں كا ذهى ك سے معن ت نهیں ہیں ۔ ایک طرف ! بورٹینونم کاسسس ٹنٹرٹ بمیورنا نندحی ، اور ہندی سابت سین کی اکثرین ہے۔ اس کر دہ کا کہنا ہے کہ ا۔ مين درس كربندت في كاسبخ ام دس كر مك يكسي أردد م تقونس دی حاشے ک الرميون مندحي كاسان ، ود مری طرف جمعیدنت علماد ا در اکترسلمان کا نگرسی سیم جوگا ندهی کی سے اس سالدمیں انفاق نہیں کرنے۔انعیس یہ ڈرسے کہ ہندستا تی کے نام

ان دونوں گر وہوں سے درمسیان کا ندھی جی ادران کے حمسابی کھرشے ہیں ۔ ارودکی حمامین کرنے والوں کی اکٹر مین سمبی کا ندھی جی سے تصور

بركمين مندى كايرجادن تسروع موجائ -

والی ہندستان کو قبرل کرنے کے لئے تیار نہیں ہے ۔ اس طرح ہم و سکھتے ہیں کہ ہارے مک بین تہدنی میدان میں گویا و دا ہے کی میدان میں اور کھی کار ہے ہیں۔ اور سے ہیں۔ اور یہ تہذیری حاکمت ون بدن زیادہ شدید ہوتی جاتی ہے۔

دونون فران مرف این کو بیان بر محصر بین در بسری طرف اُنفس است می موت این بر محصر بین مرد اور نده سب نظرات تا سید -

اب موال برانھنا ہے کہ اگر وہ سب کچہ ٹندیک ہے جوار دو والے ہند کے متعلق اور ہندی والے ارود کے متعلق سر ہے ہیں، اور اگران دونوں زبانوں کی بنیا و مصنوی اور غیر فطری ہے تو بھراس کا کیاسب سب ہے کہ ان دونوں زبانوں کی دن بدن ترتی ہورہی ہے اور ان کی مقبولسیت عوام میں بڑھ رہی ہی ہو ان ہمیں ہماری قوم کے مہست دن علمی سب یاس، فلسفیانہ، فدہی اور او بی خیالات وخد بات کی نزجماتی ہورہی ہے ہم ہن سر دوا در ہندی کو لوگ شوق سے جال دوسری زبانیں اولی اور کھیے پڑے ہیں، ار دوا در ہندی کو لوگ شوق سے پڑھے ہیں اور ہوقع بڑے پر ہولئے ہی ہیں ۔ار دوا ور ہندی کو لوگ شوق سے بی اکیرے بین اوا قوامی حیثیت مصول ہورہی ہے ۔ ہمت سے لوگ جوہندت اور میں اکیرے بین اوا قوامی حیثیت مصول ہورہی ہے ۔ ہمت سے لوگ جوہندت اور اپ تو می فرص مجھنے کے ہیں ۔ انجین ترقی ار دو اور اردو کی دوسری انجنیں کا لیٹ میں میں کہ مام میک اور چیٹ گائوں سے لے کرکرا چی نکے کھیل گئی ہیں ۔ اسی طرح ہندی کو بھی سارے ہندست تان میں ہست زیر دسست مقبولست مصل ہورہی ظاھے ہے کہ حب کے کہ بات کی بڑی کی فوم کی تبذیب اور روحاتی روابات ہیں ہوست نہ ہوں اور حب کساس کی بناد کسی این زندہ لولی پر نہ ہو مجی فاص کر وہ یا ہے۔ کا مسل کی بناد کسی دارج ہوں کسی دارج ہوں کی سات کسی دہ مورد ہیں ہوں اور جب کسی دارج ہوں کا دون نہ کسی دہ عوض حیثیت حاصل ہندی ہندی کر میں کھیے میں اور ایک دونا ور ہندی ایس زبا نہیں ہیں کا کے وہ دز تی کر ہی جارتھ کی درج ہیں اور جسی کے اس کے اس کا خراج ہیں کا خراج ہوں مالی میں میں کا خراج ہوں مالی تعلیم کا ذریعہ اور جسس کے اس میں اس کی میں صلاحیہت ہوئے میں کہ دہ ہندی ان کے مندی کی مست خرک میں دہ ہندیتان کے مندی میں اس کی میں صلاحیہت ہوئے کہ دہ ہندیتان کے مندی میں اس کی میں صلاحیہت ہوئے کہ دہ ہندیتان کے مندی میں کا خراج ہوئی کی مست خرک رہاں ہوں ۔

## اُر دوكى ابت زاكيسے ہو كئ ؟

مسلمان حب ہندستان میں گیاد ہوتی اور بار ہوتی صدی عیبوی میں آئے وان کا سب ہاں مرکزوہ علاقہ تفاجرلا ہورے سے مرکز دہ بلی ہوگرہ اور بسرائے میں میں آئے وان کا سب ہا کہ دار ہوئی اعتبار سے مغربی ہندی کے علاقے میں شامل کیا ہے مغربی ہندی کی پایخ نن فیس ہیں ۔ باگر و ۔ کھڑی بولی، برج میں نامل کیا ہے مغربی ہندی کی پایخ نن فیس ہیں ۔ باگر و اور اس سے آس باس سے علاشنے میں با مگر و اور میں کھڑی بولی ہوئے میں با مگر و اور اس کھڑی بولی ہوئے میں بارسے سے الفاظ ملنے شروع ہوئے میں ماں فکر اور فلی سرکاری زبان فارسی تھی ۔ الفاظ ملنے شروع ہوئے میں مان میں مام

وگوں کی زبان کا استعمال کرنے پر مجبور کرر ہے ستھے ،ای طرح سے مام انگوں کے لئے می خروری مفاکہ وہ اپنی بات سئے ہے والول کو مجھا سکیس -ظمر ازں سے دورسنمان صونیوں اور نقروں کا طبقہ تفاج اپناسیس اس مکیس کے عوام کے بہرنجانا جا ہتا تھا۔ یہ لوگ عوبی ، فارسی ا درنز کی سے عالم تنے مکین انفوں نے فسوس کیا کہ اپنے روحانی پیام کو ہندستان کے عام وگوں تک پہونچانے کے لئے بہاں مے علوم ندمہی اور فلسفیانہ خیالات کوجانا اور محبنا ضروری ہے ۔ جنامجہ ہم و مکھتے ہیں کو ابتدا فی دور سے مسلمان علماء اور صدنیا مستنکرت اوربیال کی دوسری زبانون کر سکیف اور پڑھنے سکتے اور ہنددننان جیےمتمدن کاسے نہبی رجحانات سے متا نزیمی منتے ۔کھڑی وئی میں فارمی الفاظ کی اسمیزش کے ساتھ سب سے ابتدائی فقرے اور حید استعسار منهور دراسيس اورصونى بالفريد مج شكر مسسوب بس -بالافردخوداس زبان کو بنادی با بنددی کہتے سنفے۔ بابا فرید بارھویں صدی سے اخرسلائ الدیج یں بداہرے ،اور آپ کا اُنقال صلت لیٹ میں ہوا ہے کا مزاریاک ٹین میں ہے جولاہور کے بجنوب من ورفع ہے۔ طاہر ہے کمسلمان دروئی اور ملغ اپنے ذہبی وعظ بہال کی می زبانوں سے کے بول سے سا قط محود تعبرا نی صاحب ابنى كنايب " بنجاب مي اردد " مي سيسخ اماعيل لامورى كى مى لس وعظ مے بارے میں مکھنے ہی کہ ال میں ہزاروں کی تنداویں بندوشر کیب ہوتے سکتے یہ می تیرہوں صدی کی بات ہے۔ ہی صدی البیخسرد کی بھی سے معیں جدید اردد ادر بهندى كاحفردانا مائكيا ہے۔ مبين يد محبولت با سين كراميرسوسلطان

دلی سے دربارسے تعلق رکھتے ہوئے ہی ممارے ملک سے بہت بڑسے عالم، شام اہر کو یقی، درویش اورصوفی سفے ۔ اور حضرت نطسیام الدین اولیا سے مجبوب مریدوں میں سے سکتے ۔ امیر خسرو نے حبب نحاجہ صاحب سے ہا تقریم عبیت کی تواین الاکھول روید کا مال وزرغ میوں میں بانے دیا۔

خسرد تی تکرمان ، مہیلیان ، در سختے ، فوقک سلے ہماری زبان کی عمامی اصل کا سب سے ہماری زبان کی عمامی اصل کا سب سے ہماری زبان کی دہ ان کی اختراع کی ہوئی نہیں سبے رفیکن ان کی عظم سن اس ہیں سبے کہ انتقال کیا، چوعوام سے سس پاس کی مروج عوامی زبان کو ایسی ادبی تخلیق سے لئے استقال کیا، چوعوام سے منتقال کیا کہ منتقال کیا، چوعوام سے منتقال کیا، چوعوام سے منتقال کیا کہ خوام سے منتقال کیا کہ خوام سے منتقال کیا کہ کا کہ خوام سے منتقال کیا کہ خوام سے منتقال کیا کہ کیا کہ کا کہ خوام سے منتقال کیا کہ کا کہ کیا کہ کو منتقال کیا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ

میں ہندوسنم اتحادی ایک زبردست تخریک جاری تھی۔ تصوف اکا فلسفہ ہما اور دیدا نت کے سکھی نے تصوف کا فلسفہ ہما دوست اور دیدا نت سے تعلقی سے تصوری نہ صرف گہری مقابہت کی مجلی سے کہ یہ دونوں ہسسالامی ادر ہندوتصورات ایک دوسرے یہ دوسرے یہ دوسرے یہ دوسرے کے مدکرے تھے۔ ملے سکے راورطرلفتیت ومسوفت کی مجتوب ایک ودسرے کی مدکرے تھے۔

مثال کے طور پرحفرت گید دراز کا دسالہ مواج العاشقین کیجے تصوفت لوفت کے سائل کوسسے کے سی ہے نے جواصطلاصیں اس دسانے میں استعال ال ہیں دہ سندکیت کی وہ اصطلاصیں ہیں جاس زیانے کے ہندستان ہیں ہندو منت استعال کرتے ہتھے بشکا نرکن رسکن دغیرہ -

حالا کمه صرفیا و شاریخ کے رسالوں اوران کی منطوعات کی زبان اوبی انتبار اسے بلند درجہ کی نبیس ہے ایکن اس کی ایک مصرفیب سے کہ اس میں خالص کے سندی جیند کی ایک میں میں خالص کی سندی جیند کی ایک میں ایک کا کہ ایک میں میں میں کا ایک کا کہ ایک کا کہ ایک کا کہ ایک کا کہ کا کا کہ کا کہ

ان تمام بانوں سے منظر بم کہ سکتے ہیں کہ:-دا، ارددی است دارجب کراس کا ام ہندی یا ہندوی تفا، بہاں کی کھڑ اولی میں فارسی ترکی اور سح فی کے اُن الفاظ کے سکنے سے ہوتی جے باہر سے آئے ہوئے عاص کمان بولئے سنتے ۔

رد) اس زبان کی مخوی ساخت فاصدً ہندستنا نی ہے۔ رس ش بی ہندستنان کے سلی نوں کے ساتھ ساتھ یہ ہندستان کے مختلف طلقوں میں میں بی در دیوجس علاقے میں گئی وہاں کے مفامی انزاست اس

رم ، اس کی ابندائی مخرری صورست حکم ال سلم امراء دراد باب حکومت سے داست بنیں سے دران کاری بازگی تنی میں اس کا دران فاری بازگی تنی میں اس کا

نے تول کئے۔

استنمال پہلے دور میں مسلم صوفیوں ا در فقیروں نے کہا۔ بیخد و فارسی ا درع نی بھے مالم تختے لیکن دہینے مذہبی سپسیام کو بہاں سے عام ہی کول ٹک۔ پہوئیا نے سے کئے انعو نے بہاں کی ہی اکیسا بولی افتیار کی ۔

(۵) بعربی اس برملان تہر سیان کی تام اللہ مالانکہ اس کے اللہ مالانکہ اس کے ابتدائی درکے تنام مصنف سلمان ہیں۔ اس کی تنام ابتدائی تیر برخاری کا دکراویر کی اسلام سے منعلق ہیں ۔ اس کا رسس خط فارسی ہے۔ اس کی ابتدائی نیز برخاری کا گھرانٹر ہے۔ ۔ گھرانٹر ہے ۔

### بهندی کے ابتدائی دور بیرج بھاننا ورا دوھی

جس طرح کھڑی بولی معلم اندیکے انخت ایک نی شکی اضیار کررہی کئی
اسی طرح ہزیسے بنان کی دوسری زبا نیں بھی ابھر ہی تفیس بھکٹی کی تخریب ہندہ
میں نیزی سے جبل رہی تئی اوراس تخریب کی سب سے بڑی خصوصیت بہتی کہ
دہ عوام سے تعلق رکھتی گئی ۔ اس کے مبلغ عام لوگوں کی بولی ہست تعال کریتے سفے اس طرح ہیں نظر آتا ہے کہ باوھوی اور سو لھویں صدی عبسوی کے درمیان جید
دامی نے سری کوش کرتی ، گن واج خان نے مسری کرسٹ ن وہ جنگا کی زبان
میں کھی ، جنان اینٹوری اور ایک نا نظر کی وایائن مربئی زبان میں گھی گئی ، ہمای زبان
میں سف نکر دیونے بھکئی کے مضابین لٹھے کئے ۔ و دبا پنی نے منتھ کی میں جگن نا نئے
میں سف نکر دیونے والی کی اولی کی جا سرھ کو تھی میں اور گرونا نک نے بات کہ کہتے ہے اور دھی میں وام چردت ما نس،
کمیسے نے اور ھی ، ورج اور کھڑی کی لولی کی جا کی سرھ کو تھی میں اور گرونا نک نے نے ہیں۔

یں ساکھیاں تھیں، میرائی نے وجب تفائی بی ایٹے گیت کھے، دورسنما ہنا ادریدنا جانے کی اور سنما ہنا ادریدنا جاتا ہے

شالی بندسنان می مام ملکتی کے سے پہلے اور سے برسے شاعر مِمرِيات م بويريين - ان کی پردارش انجين ميں ان کی تعليم وزرمدست ، ان کی زندگی ان كري فلسفة بيباست اوران كى موتت كيم منغلق جواختلا فاست لبيس وه بهابيت سبين سمورہی - کہاجانا سے کربرایا بریمن کے اللے سفتے میں کوان کی اس نے اپن بذا می کے خیال سے بنارس کے ایک گھاٹ کی سٹردسوں برحدور دیا تھا۔ دبال سے الكساسلان جولاس مفان كواتفاليا ادراين بحد مناكر الفيس يالا-اس زماسفيس بنادس میں رام مفکتی فرزنہ سمے یا فی گرورا ماشٹ دمی فیام نفا کبیرینے ان سے کسپ فیف کیا معبقلوں کا کہنا ہے کہ شہور صونی تنتی سے اپنیا تناکر دیتے کہرا مکی غربی مسنت کش انسان کی زندگی بسرگر نے منتے ادران سے فلسنہ میں دام سے مرانہ اكب بمركر إلى نوت بيوس كى نظمي مست دوسلم سب اكي سال بين الغول نے مندوا ورسلم ندسب و دنوں میں مروہ رسم ورماج کی مختی سے مخالفست کی اور ددنوں کوایان داری، صلح ، امن اور بھائی جارے کا سیدھا سادھالیکن ہست يُشارِّيهام ديا كبيركاحب، انتفال بوانوبندوان كومبندد دُل كى طرح حلا اچا سبيخ سنظ مسلمان دفن كر: چا سنظ منظه دوران مكده مي كبيركي جائب و فاست پرودعاليده احاسط بينين - ايك بين مسلمان عا ودين دوسي مندو- شما لى سندك وبهانون مي لا كلون بندوا ورسلمان وبهائ ان سي كلام كواب مي يرسط اور كاستے ہىں ۔ مجیروالانکه بنارسس ادرگورکه بدر سے ملاتے سے رسینے واسے شفے بہاں کی زبان معدرج بوری ادراً ودھی ہے۔ اسکین بربات عور کے قابل ہے کان کی ساکیوں کی زبان میں کھڑی ہوئی، راس نفانی اور حبرتی پنجا بی سے اثرات بھی ہیں۔ شکا کمیر کے بینچین و کیسئے۔

ممبيرين زل بهب مبيا گنگانير

کبیرکنبا جات ہوں سنتا ہے مب کوئے دام سمے مجلا ہو سے گا، اہیں ترمیلانہ ہوئے

مع دُا

آؤں گا مذحب أو ں گا ، مروں گار جوں گا گرو کے سب بد ، رم رم رہوں گا

ان مجنول میں حیا - کن ہوں سنتا ہوں ا فرن کا امردن کا ا

اس سے نابت ہوتا ہے کہ پیردھ دیں صدی عیبوی میں کھڑی بولی کے بیدائ کھری اس سے نابت ہوتا ہے کہ پیردھ دیں صدی عیبوی میں کھڑی بولی اس کے ذریہ اور کھڑی ہوتی ہے کہ آگر ایک طرف سلمان صوف اور کے خوار کو گھڑی اور کی اور بی اس کا ایک اور بی ایس کا ایک اور بی ایس کے خوار اور کا اور کی اور بی مقاص پر ہندوا تن سے مادی اور نما بیاں نظر آئے ہیں ۔ کیفوں نے قاری اور عوبی کے اور کا اور اور بی کے بیں ۔ کیفوں نے قاری اور عوبی کے اور کا تناس کہیں ۔ کیفوں نے قاری اور عوبی کے ایک اور اور کی میں اس کے بیں ۔ کیکوں اس میں کو بی تناس نہیں اس کے بیں ۔ کیکوں اس میں کو بی تناس نہیں اس کے بیں ۔ کیکوں کے دی کے بیں ۔ کیکوں کے دی کی میں اس کے بیں ۔ کیکوں کے دی کی کو نی تناس نہیں کا دی تناس نہیں کے دی کے بیں ۔ کیکوں کے دی کی تناس نہیں کے دی کی تناس نہیں کے دی کی میں اس کے بیں ۔ کیکوں کے دی کی تناس نہیں کا دی تناس نہیں کی کو دی تناس نہیں کے دی کی تناس نہیں کے دی کی تناس نہیں کے دی کی تناس نہیں کی دی تناس نہیں کا دی تناس نہیں کی دی تناس نہیں کی دی تناس نہیں کے دی تناس نہیں کی دی تناس نہیں کی دی تناس نہیں کے دی تناس نہیں کے دی تناس نہیں کا دی تناس نہیں کی دی تناس نواز کی تناس نہیں کی دی تناس نور کی تناس

کران کے کلام کی فصنا ہندوہے - ان کے چیند ... نمام نرسسسکرت کے جیند ... نمام نرسسسکرت کے جین سند کرنے ہیں ۔سندکرت کے جی سندگرت کے اور مدمو الفاظ کا بھی دہ بے کلفی سے سندال کرنے ہیں ، اس کے علا دہ کمبیر کا کلام ناگری رسم خطا میں کھا گیا تھا -

مولدیں بست سر سی اور اکھار صوبی صدیوں میں شالی مندی ب اور اکھار صوبی صدیوں میں شالی مندی ب اور میں اور اکھار صوبے طور سے اور میں اور بی اور میں اور کے اور تقایر بھی نظر ان ضروری ہے۔
میسے کے لئے میں ان زبانوں کے ارتقایر بھی نظر ان ضروری ہے۔

اود حی زبان میں مبند اورا دبی حقیت حاصل کرنے والوں میں مسب

ہرانام مبلک مجمد کا ہے۔ جوضلع دائے برلی کے تصبیحائی کے رہنے والے

می ہر سی کئی گئی ہے۔ اس میں موڈ کی رائی پیمنی ، اس کے شوہرماجار تن میں میں

اور سلطان علا دالدین خلجی کے واقعہ کو بینا دی نباکر اوراس میں کا نی اختراط کرکے

اور سلطان علا دالدین خلجی کے واقعہ کو بینا دی نباکر اوراس میں کا نی اختراط کرکے

ملک محد نے تصویت کے فلسفے کو ایک افرائی سے دوسیا میں ہما بیت و کستی کو ایک افرائی کا

می بین کیا ہے۔ ملک محد جائی اوران کے خیل میں مہیں ہندو سلم کلچر کا

امنزاج برو جرافم دکھائی دیتا ہے۔ ترکن کا محکمتی تصور بہاں ہے۔ اور سے اور

امنزاج برو جرافم الم کیا ہیں۔ ملک محد جائی نے جرافی کے جی ۔ انفول نے خود ان

امن رہے دیلی الفاظ میں عہیں بنائے ہیں۔

میوں کے حتی مندرج ذیل الفاظ میں عہیں بنائے ہیں۔

میا سن گھل ، "یو حقی پرمنی جین عا

مُرُو مُتُوا جَيُّ بِبِنْحَدُ رِكْمِكِ إِنْ بن گرو جگت کر بزگن یا و ۱۱ ناگ متی یه دنسیا و صندها إليًا سُونى الاالي جيت بندها را گھو دُوت سوئی سبط نو ماما عسلادةى سلطاند جم معتقدا در شعور كوراجه بنايا - ول كوش گل كى مملكت اوعقل كرمثل من سشناخت كيام طرطاكر يبرورندر يحس في داه دكها في يغير مرتدك دنياككس فاصفاست بايانك تى بدونيا وصنداب راكس كالمغيرى شبطان اورآيا (يُرْفيرسبانوا بشات كى دنيا بملطان علاؤالدمين جانشى نے پدا دیت نبیریٰ ہ سے عہد بیکوریت میں لکمی ہی سے اس اورسفاع ماع کے درمیان ان کے بعد بیطرز کا فی مفرل ہوئی - ما مگر کے عمد مکومت سی سیر عثمان نے ای طرزی ایب نظم دینرادلی میں ان مے بعد يَخ نبي رسين ديب، فاسمناه وتنبي جوابهسكر، -نورمحد واندراوتي، فے سترصوبی اورا بھارصوبی صلی دری میں آو دھی زبان میں اسی قسم کی

بندی ا دب کی ناریخ بیں اورسی زبان کی ان نظری کو " برمم مارگی رصوفی ، شاکع انکانام دیاگیا ہے۔ رمیس در کیمنا چاہئے کر ان اعتبارے ان نظر دل کی کیا اہمبیت ہے

پہلے نزیرکہ ۔ حال یک ان سے سکھنے وا لے مسلمان سکتے ، اور انفوں نے نفسون سکے فلے نویر نائی ہوا کے مسلمان سکے میک فلے میں ان پریہاں سے مسکمی فلے افران کا نوائی ہوا ہے ان کی شاعری میں مسکمتی کی تمام مروجہ اصطلاح وں سے ہستنمال سے طاہر ہوا ہے ۔ ویرسے ریک حال کہ ان نظروں ہیں مشنوی کی مجراستمال کی گئی ہے میکن بقول بیٹریت وام جند شکل سے ان میں بیٹریت وام جند شکل سے ان میں

ر پیدو میسیدن بین خرن گار، دیرا دی سے در تن چی آتی ہوئی مفارتی یہ کا دیارم نیرا کے الوسار ہی ہیں یہ رہندی ساہت کا ابنا س صفہ ۱۱۸

عنقيه زميدا در زميد سبب يات مناعرى كير دايات كرمطابق مي لمي -

ان بالون كو مد نظر كتے بوئے مم كمد سكتے بيں - أددهى كے بيم سلمان آديا ايك الي رواست كے حال ستے جو ككڑى لولى كے اس طرف مے مناحث من حس كى نشود نما مسلمان صوفی اور شاعوا كى زمائے ميں وكن ميں كرد ہے ستے - دونول ميں بندوا ورسلم نصورات اور كلچرك است زاج مفا - دونوں بندت فی تقير نبكي كائے بمن سلمان تهذيب دنصور كارتا ساوى عقا اور و وسرے ميں بندو تبديب و فلسفه اور تصور كا حمالة ميں سائة سميں برسى يا دركھنا جا ہے كوجائى اور ان كے

نلسفه اورتصور کا ۔ مائد ہی سائد ہم ہیں ہیں یا در کھنا جا ہے کہ جائئی اور ان سکے پیروں کی زبان اودھ کے تنہروں اور دہاست بیں رہنے واسفے عوام کی زندہ پولی متی جن کی ہست بڑی اکٹرسیت ہندوں پرشنشل متی -

شاعواعظسسه میموسانیم سائیس شی داس جی کی مناعری پیر به جنه یالکی داخی بوجاتی سپیری مبنده تصورارت وا دسیا کا ایک برک دیدا داسلی انوں سے تپریک سنا بیں بڑی شان دشوکست سے بہتا رہا ۔ شی دہسس جی برہن سننے اور بندوالیا سے تھے

بهت برے ما لم منف - وہ سنگرت سے جھی طرح وانف منفے - انھوں فے كائنىمى سنت لا اندى ئىلادا در يىلىسنى نرى بىرى سىكىب فين كى مقارات کی دان میں شالی ہندستان میں رہنے والی ہندو توم کے بہترین بہی سنيانه داد بي در اخلاتي خيالات كا امتزاج به امقار چرنكه وه أيمب سيح شاعر ا در اوبب سنقے ۔ اس لئے اضوں نے اپنے لبند پا بہ خیالات سے انہا رسے سلط عوام كى أودى زبان اسسننمال كى-القول فياس زبان كوسِد وول مي بهنزين اور بلندترین اطلاقی اور روحاتی نصورات سے الاال کردیا -اسی کا منبخ بدیران کی سطاع ی صدوں کے گذر نے کے بعد ج می زندہ ہے اور شما لی ہندستان می رہنے دا لے مبندو خواص وعوام کمیں اب معمی ٹرسے نشون ا درا حسرام سے پڑھی جاتا ہے۔ بہاں پریہ باسنا قابل نوصہ ہے محدوثی یا فارس کے وہ الفاظر جو اور می میں شال و سے متے متے المی داس فے بے کلنی سے انفیری اپنی ما انٹریس استعمال کیاہے۔ ا دوسی سے معی زیادہ برج بعاشاکو تر فی ہدئی برج کے سے بڑے شاع مورد اس بھی ہوئے ہیں۔ بہاگرہ ضلع کے رہنے والے سنفے لیکن منواس حاكراب سننف سقے ۔دہاں برکش محکنی فرند کے رہنا ملبحہ جاریہ سے مفرب نزاگر دو مبر ابورسي مرورواس سنست : شاعي اور ما هر رسيني تنيول سنف . ان مي سارا كلام تشری کوشن حی کی منگنی میں لکھا گیا ہے ۔معلوم ہوتا ہے ،کدبرے بھاسٹ کوشن می كي منعنى كلينون محرف فاص مورونسيت ركفني منى حب كي ده سيم ديكيت بي كمكرش ادراً دو سے كمتعلى برم اوربرہ سے مجسك كريت ايك طرح سے معولی امنا نوں مجے عنوی و محبت کی نشانیا ں میں کرمبیت نیزی سے بندرتان

کے مختلف حصوں میں بھیل گئے رئین سوسال بک بلکہ اس سے جی زیادہ بین تقیماً سولھ دیں صدری سے ہے کر اُنیری صدی سے دسط کا سبرج بعاشا میں شاعری کا یک زبر دست اور مرگر در معارا مہتا رہا -

برج بھاشا کے بڑے جیدشا عومنل بادشا ہوں کے وربار ہیں شاہوں کے وربار ہیں شاہوں کے وربار ہیں شاہوں کی طرح موج ورہ سے منے ۔اکرخ وبرج بواشا ہیں شاعوی کرتا تھا او اس کے دربار کے منہور امیر عبدا کوسیے خان خان کا نال کا شار برج کے بزرگ ترین شاعور در ہیں ہونا ہیں ، علی شاعور در ہیں ہونا ہیں ، علی درج کی شاعوی کی ہے ۔ وکی کے ایک بیٹھان دس کھان کے متعلق قربندی کے درج کی شاعوی کی ہے ۔ وکی کے ایک بیٹھان در کا طاحت مقان کو بندی کے موج وہ میں مرتب وہ مورد کسے میں ان کا منہور موت ہیں ۔ انھیں کرشن جی سے بہت گہری عقیدت میں درک سے بہت گہری عقیدت کے درک سے بہت گہری عقیدت میں درک سے بہت گہری عقیدت کے درک سے بہت گہری عقیدت کے درک سے بہت کہری عقیدت کی درہ سے لیے میں ان کا منہور موت کا ہے ۔

ا نش بون تودین رس که ن تبون برج گوگل گا توسی گوگرادن ، جو تبدؤ بون توک گرادن ، جو تبدؤ بون تندگی دست نوخجاری، پائمن بون تو دی گرکوج و وهر یو گرخهنز گرزن در با کان ، جو که کسب بون توسی تروگر و رس کالندی کول کدیس کی دارن ،

برج بھاسٹ کے ان منزد دمیا ا*ن شامودں کیمننعلن جدید بہندی* كريك برا ديب بها دنيندو برش ويدر في برع وش سي كاما ب-وان مسلمان سرى مُنتَّن بِيرَيْكُو ، ثَيْن سُنْدُن وارسيت إر ان ملمان بری کے میکنوں برکہ ڈروں سے سے وروں کو نسن ریکھ مترهوي اوراثف اصوس صدى مي برج بعاشانس تعكني كي منفطين شاعرى كارتك بعيدكا بشكر درباركى دومن دعشن كى شاعرى مسروع بوتى سي عبى كا دائره خیال برن محدد وسا برجاناب -برج بها شامین شاعری کے اس دور کو ہندی ادب مے مورخل نے «ربیت کال "کانام دیا ہے۔ رمین کال کے شاعودں کی خصرصیت بیٹلی کر وہ سنگرن شاعری کے ہخری دورکی مطابقیت کرنے ہوئے انیان سے مختلف جذبات کوشایوی کی زبان میں ا داکرنے سنے اورا سنے اشعارا و دنظر ل کوسٹ شکرین سے اصول شاعرى كيرمطابن من نغ ويدا نغ سيرم صري نف منف -اس سنة اس شاعرى کورست کے مطابی تینی فدیم رموم کی یا بندش عری مجمالی ہے۔ رسین کال کے شاعودى في معارس من سلح بنائع برك ومختلف انسا في خداس يارسول من سے ترن گارس کو خاص طور سے جنا تقاء اس کوسس کا تعلق عاصل و فرات مے سلیلے میں بیدا ہونے والے مسرت وغم کے جذبات سے ہے ۔ ای لئے رمینا ال کی شاعری کا اکثرومبنیز حصد عشقید شاعری برمحدل ہے۔

 ددباردن بین بونے منے گیش ، چنتائی ، پھیشن بمنی دام ، بہاری ، دور پراک اس مدرکے بڑے براک دربارد کے دربارد کے دربار کے دربارد کے دربار کی شاعری ہے ادران کی افلاقی سطح اس سے قبل کے دور کے سنتوں کی شاعری ہے بہت کیست ہے اوران کی جوام سے زیادہ فرسی منی رسکین زبان کی ترقی کے اعتبار سے ہم اس دور کے دور

پہلے ہیں یہ نظر آئے ہے کہ رج بھا ٹاکایہ ادب برج کے مطاب ہے سے

اللی ہزرت نان کے مختلف حصول ہی جبن گیا۔ راج پوت اور مرہٹ اور
وطی ہندرتان کے ہندوراجا دُن اور امراء کے درباردل ہیں برج بھاسٹ ہند اللہ منی ہندرتان کے ہندوراجا دُن اور امراء کے درباردل ہیں برج بھاسٹ ہند ہندیں ایک دسیا ہا کہ اور دہاں اس نے گھر کرلیا۔ اس کے بیر معنی نہیں ہیں کہ برج معب اشا کے مطاوہ وہاں دو سری زبانوں کو ادبی یا نہزی رنب حاصل نہیں مقا الکین اس کے یہ معنی ضرور ہیں کہ برج بھاٹ ادبی یا نہزی رنب حاصل نہیں مقا الکین اس کے یہ معنی ضرور ہیں کہ برج بھاٹ کی دادب غیررج وگوں کے لئے بھی نہزیب کا ایک الدن ا

دوسے ریک یہ اوب اپنی زبان ،اپنی شاعوی کے اصول ،اپنی فضا کے کا فاسے ہندستان کی زندہ ہندد ہندسب کا انبید دارتقا بینی یہ بہترین ہرطرف ہے اثنات قبول کررہی متی اور کئی صدیوں مسلمانوں کے ساتفرسین مہنے ادر میل جول سے اس میں ایک ہندوسلم نہذمیں کا امنزاج فیطرا آ ہے۔ پیرہی اس میں شک کی گئی کسیش بہتیں کم ہندوروایات کا ریکس اس پیغالب سے -اس وجسے اس کے زیادہ نزشاع اور مرنی ہندوہیں اور وہ سلمان بھی جواس زبان اور طرز ہیں شاعری کرتے ہیں ۔ ہندوا ورسندکرت طرز کو قبول کرتے ہیں ۔ رمین کال کے شاعوں کی ایک خصر صیب ن یہ ہی ہے کہ منتوں کی شاعری کے مفایلے میں ان کے بہاں سنسکرت کی آئیزش زیا وہ سے ۔ان ہیں ہے کی سندگرت کے بڑے بڑے ہے جا ایس فطری می جنے ہی ہی سنسکرت سے الفاظ کو اپنی شاعری میں طالبنا بالکل ایک فطری می جنے ہی ہی سے موہ بے تکلفی سے ان الفاظ کو تھی استغمال کرتے ہیں ۔ بھر بھی ہندو ہم رہ الم

#### أردوكا ارتفأه

 قلی قطب شاہ ، نشاطی اور تصرفی دکنی اردو کے اسا ترہ میں شماد کے جاسے تے ہیں۔ اس اردو پروکن کی ہندوا توام گجرائی ، مرزی ، منتکی اور کناؤاکا انر نمایا آئ پھر سی اس رسل اول کی ہمیت و تفصورات کا انر نمالی ہے مغلوں کے جملے اور دکن کی رفع کے بعد آور نگ آیا در کھر کرنے ایک اربی رشا کی ہندیں مروج کوڑی بولی کا انروکن کی اردو پر براؤ راست پٹا ادر دکن کے سب سے بڑے شاعر آئی کے کام میں یہ استراح صاحت نظام آئا ہے۔ اس مسبب سے آئی کے لئے ممکن ہواکہ وہ شائی ہندی دہلوی شعوار پراننا زبر دست اور قعصیل کن انروال

ول کے بدات خود کی ہو سے ان کی تہرت اور فالبان کے حالات دکن سے بہت اور فالبان کی تہرت اور فالبان کے داوان دکی ہو ہے جا مخا دی ہواں کے حالات دکن سے بہت مختلف نے امیر نرسرو نے جس سلطے کو شروع کیا بھا وہ دلی اور شائی ہندستان میں گئے نہیں بڑھ ساکا مفا ۔ اکبر کے زمانے سے مغلوں نہیں بڑھ ساکا مفا ۔ اکبر کے بہان فاری کا دور دورہ مکمل مفا ۔ اکبر کے زمانے سے مغلوں کا محمد کا دور کا دور کے بہان فاری کا دور کا دور کے بہان فاری کی ۔ اکبر کے بہی زما نے میں تعلیم کا جو نظام میں کہا ہے دفوان مفاون ہوں کا میں کہا ہے دور کے دور کی دور کی دور کی کا میں مال کا دور کا دور کی کا میں اس طرح تخلیق نہیں ہوں کا جو با مفا ۔ سنگرت کے معلادہ ہندان کی کی دور سری کی میں اس طرح تخلیق نہیں ہوں کا دور کی کا دور کی کی دور سری کی میں اس طرح تخلیق نہیں ہوں کا دور کی کا دی سری کے میں اس طرح تخلیق نہیں ہوں کی کا دور کی کا دی میں ۔ میا میں دور کو کی میں اس طرح تخلیق نہیں ہوں کے میں میں ہوگی دور اور اس ذمانے میں تعلیم میں سے میکن کی میں کی کی دور سری کی کے میں سے معلق کی دور سری کی کے میں کی کے میں سے معلق رکھوں کا دور اس دالوں کی کی دور سری کی کا دی میں سے معلق کی دور سری کی کے میں سے میں کی کی دور سری کے میں کی کی دور سری کی کی دور سری کی کے میں سے معلق کی کی دور سری کی کے میں کی کی دور سری کی کی کی دور سری کی ک

سرج کل سے مقب اور اس میں بہت زیادہ منی - شاعوددا دیب اور مصنف فار جانے نفے اور اس میں کھنے سے - ہند دراجا دُل کے درباردل کی زبان مجمی فاری ہوگئ منی - نفعاد کے استبار سے وہ ہند درخاری جانتے، کھنے اور پڑھتے سنے ،سلمانوں کے مقابلے ہیں بہت زیادہ سنے -ان میں سے فارسی زبان کے بڑے بڑے عالم ہیں انہیں فتی ماد تھورام صاحب انشائے فارسی دال احترام سے کیتے ہیں -ان میں فتی ماد تھورام صاحب انشائے او تھورام ور شیکت چند بہار ، صاحب بہار عجم حزیر ربھان برمن اور مرز آمنو ہر تونی فال

سنام کوان کے کلام میں وکئی شاعود سے مقلبے میں ہندی الفافا کم ہیں، فاری الفافا و ماری ترکیب نواری الفافا و میں الفافا و رفاری ترکیب زیا دہ ہیں۔ فاری سے اردو میں تنبیبی کا اسب الله و میں الفافا و رفاری ترکیب نوالازی میں تفا - اٹھا رہویی صدی کے مارد داسا ندہ کے ہا کھوں در اس نے ایک منتقل او بی حیث بیت افلیب کی - مرزام تحکم روان جانات ، مرزار فیع سو دا ، میرنفی سوز ، میرزد و شعر کے اس میت برسے گروہ کے میر دار اور رہنما ہیں جنبول نے اردوکواس کی موجودہ صف الی ، مرسان کی ایک بری زبان بنا دیا۔ ساست اور شیری عطاکر کے مناسب نان کی ایک بڑی زبان بنا دیا۔

ما است ادر سری از در این است می را است می زیاده و دون ، فا آب ، آون ، ادر المحاف کا می زیاده و دون ، فا آب ، آون ، ادر المحاف کا در المحاد الدانسیوی سدی کے دسط کا در المحاد الدانسیوی سدی کے دسط کا محتی ہیں۔ پہلے تدید کہ مغل سلطنت کے انحطاط کے زمانے میں لکھنو ، آم اور عظیم می اور المحتی ہیں۔ پہلے تدید کہ مغل سلطنت کے انحطاط کے زمانے میں لکھنو ، آم اور عظیم می اور او میوں کا جے اب وگ رفته رفته ارد در کہنے کے منظم امن است بولئ اور اور میوں کا جے اب وگ رفته رفته ارد در کہنے کے منظم امن کی ہوگیا۔ المحاد معوی صدی کے خیم ادر المیدی صدی کے شروع میں شاکی ہندست ان المحاد مویں صدی کے خیم ادر المیدی صدی کے شروع میں شاکی ہندست ان کی منظم دوں میں ارد و بری ایک مگر و ایس ایک می ایک میک کے شہروں میں ارد و بری ایک می طرح سے لے جائی جائی میں رمگر مگر بری ایک میک کے در میں کی طرح سے لے جائی جائی میں رمگر مگر بری اور نہیں تھی اس طرح گو یا اس میں میں جواں کے عام وگر اس کی بولی، دلی اور آگر ہی کو طرح ارد نہیں تھی ہندوا در میمان است پر میں جواں کے عام وگر اس کی بولی، دلی اور آگر ہی کو طرح ارد نہیں تھی ہندوا در میمان است پر میں جواں کے عام وگر اس کی بولی، دلی اور آگر ہی کو طرح ارد نہیں تھی ہندوا در میمان است پر میں جواں کے عام وگر اس کی بولی، دلی اور آگر ہی کو طرح ارد نہیں تھی ہندوا در میمان است پر بر ایک برائی سے کے اور پر سے لکھے ہندوا در میمان است پر برائی ہوگی ۔ اور پر سے لکھے ہندوا در میمان است پر برائی ہوگی ۔ اور پر سے لکھے ہندوا در میمان است پر برائی ہوگی ۔ اور پر سے لکھے ہندوا در میمان است پر برائی ہوگی ۔ اور پر سے لکھے ہندوا در میمان است کی بولی ۔ در برائی ہوگی ہوگی کے اور پر برائی ہوگی ۔ اور پر برائی ہوگی کے اور پر برائی ہوگی کے اور پر برائی ہوگی کی در برائی طرف کے اور پر برائی ہوگی کی در میانی طرف کی در برائی ہوگی کے اور پر برائی ہوگی کی در میانی طرف کی در میانی طرف کی در میانی کے دو کی در برائی ہوگی کی در میانی کے در میانی کی خور کی در میانی کی خور کی در کی

یر سے تھی کے اور اس میں شاعری کرنے لکے شعر کے ذریعے سے بیزان عام نوگون کے اور مہرول میں عام طور سے محبی جانے لگی -ادر کے طبقے والے مندوا ورمسلمان اسے بو لئے تھی کی ہے ۔ جو لوگ صدیوں سے فارسی کی ر دامات میں ڈو دہے ہوئے سنفے ان کے سائے یہ کوشکل ند نفا - حالا بحک شالی بن رمنا مع دسانوں میں دور ایک حذبک شہروں مس می ، مام دیگ این مفامی بولیاں بولنة منف دمنتكاً برج معاسف ، أد دعى ، بورى متنفلي دغيره ) حالا كسب رو ما جا وُں کے درباروں میں پر پاک ، کاشی، منتحدا ادر اجو دھسے اسکے بند دھرکزوں میں برج بھاشا میں شاعری رار ہونی رہی اور زنی کرتی رہی بھر بھی اس میں ناک نبيس سبت كفرى بولى ار دوكى شكل مي تنبرون سيح ادبرى سندوس لطبقول مي لنسى ، برسى ا دربولى جائے كى ، اور عام افرائدہ لرك اگراسے بوسنے نہيں نو كم از کم سیخیف ضرور ملک منشنبوں ، مولدوں ،معلوں ، حکومت کے اسے دوں ا نداردن ،منصب وارول اورجاگیرداردن کے دریعے دہ ہار سے دسانوں بر گس كئ - اور و إل مى لوك أس محف كف مندود سن مى ال بن شاعى شروع كردى اوراس كى تروزى س بمن الاصدب لعبف لوگ اس دورکی ارد و پریه اعتزاص کرتنه چی د شکاً با به پریشونم

تعبن لوگ اس دورگی اردو برید اعتراص کرت بین دشاگا با بو پرشوخم دام شخدن آریخها نی بیندت پرمست گرشرها دعیره اکداس زما سفی اردوی هم بندی کے الفاظ بهت بری تعدادی ترک کردید کئے ۔ فاری کی ضرورت سے نیادہ واس بندی یا گھڑی بولی میں آئیز ش کی گئی اور اس طرح سے گریا اردو والوں نے اردواور مبندی کے درمیان وہ عیمدگی ننروٹ کی جس کا نیج آج ہم دیکھ رہے ہیں ۔
میری رائے میں بدا عراض سی بہت میں ہے۔ متروکات محسل کے مسل کے مسل کے مسل کے مسل کے مسل کے مسل کے میں رہے دیا تا میں رہے دیا تا میں رہے دیا ہوں اور ان کے طرز کی اردو زنما م اردو دانوں کے سانے ادر میں بنیا میں موری طرف کی میں بنیاں رصی دائوں کے سانے اور میں بنی اور کی میں میں موری طرف کی میں بنی موری موری کے اور میں میں اور کی میں میں میں موری موری کے نافون کا اپنے کو قطعی پاسب رہیں سے میں میں میں میں کے بنائے دیا کا فون کا اپنے کو قطعی پاسب رہیں سے میں میں میں کے میں اور کی در کا رہم میں اور کی در کا رہم میں اور کی در کا رہم میں اور کی در کے در کا رہم میں اور کی در کے در کے

بیسے درکہ آئے اور اس کا مقصد دیہ ہرگزند مقاکد تصیفی اسف اردوکوصات کرنے کا اور اس زماسنے کے تفوان نے اردوکوصات کرنے کا افغا دا تھا با بھا ۔ اس کا مقصد دیہ ہرگزند مقاکد تصیفی بندی یاست نسکوت آئی مینر افغا دو کا جیسے اور مناسب استفال تھا ۔ وہ چاہیے سنفے کر حملوں کی بندش سسست اور دھی کی مناسب سنا اور دھی کے حملوں کی بندش سست اور دھی کی مناسب سنا اور دھی کا مناسب سنا اور دھی کا مناسب سنا اور دھی کا مناسب سنا مناسب سنا مناسب سنا مناسب کا مناسب سنا مناسب سنا مناسب سنا کی کا مناسب سنا کی کہا تی تا کہی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی کی کا دور یا سب سے ایک سنے ما نی کستیکی کی کہا تی تا کھی ہوتی ہوتی ہوتی کی کھی گئی کا دور یا سب سے کارسی ہوتی اور گذوار دو الفاظ کو ترک کرسے گرا خالی اردو یا سب سے کارسی ہوتی کارسی ہوتی اور گذوار دو الفاظ کو ترک کرسے گرا خالی اردو یا سب سے کارسی ہوتی کارسی ہوتی کارسی ہوتی کارسی ہوتی کارسی ہوتی اور گذوار دو الفاظ کو ترک کرسے گرا خالی کی دور یا سب سے کارسی ہوتی کارسی ہوتی کی دور گانوں کی دور

میں۔ نبرسے ریک اردویں فارسی ادر مرقدج عولی الفاظ کے استثمال ہے وطن سے مغائریت کا جذبہ طاہر جنیں ہونا کے میٹرسوسال سے شمالی مبندستان یں فاری کیچری سب بری زبان کئی۔ اب جوادگ، ادر ان سی ہندوا ورسلمان دونوں ہی نظامل ہیں ، اپنے اس آٹھ صدی کے ہمسے دیں تزکے کو ہزرتان کی کھڑی ہوئی ہیں شامل ہیں ، اپنے اس آٹھ صدی کے ہمسے ہیں تزکے کو ہزرتان کی موارد دی بی فیر ملکی فضا بدیا کرنے کے محب می سر طرح کے جاسکتے ہیں جا تغیول سے ہوئی فضا بدیا کرنے سے ان کا ندار درخوں کو جو صدبوں سے ہداں کی مرزمین میں مالی موروری مول رہے مینے ، ادر درخے سنے لگائے ہوئے ہوئے باغیم میں مالی کا دروے کے مقام میں مالی اور ضروری مول مقابہ سے کہ ادروے کے مقام میں سلماندل کے مقام بی ماروں کی مشنوی کا زارت ہے ، میرس کی مشنوی میں تراب میں میں نارم بیت کی مشنوی کا زارت ہے ، میرس کی مشنوی کا زارت ہے ، میرس کی مشنوی میں ہوئے ۔ اس کے مقام ہیں نارم بیت کی مشنوی کا زارت ہے ، میرس کی مشنوی میں میں ہوئے ۔ اس کے مقام ہی مشنوی کا زارت ہے ، میرس کی مشنوی میں میں ہوئے ۔ اس کے مقام ہی میں نیا وہ فاری کی مشنوی کا زارت ہے ، میرس کی مشنوی میں میں ہوئے ۔ اس کے مقام ہیں نیا وہ فاری کی مینر ہے ۔

کری برنی بی نارشی اور فارسیدی کی آمیر سی مهردی انتی ای افغار می است می است می است است است است است است انتی ای ا فطری اور لا بری منی ، حبتنا که کمیشوداس ، آبر اور تقوش کی برج بها منایس سنسکرت کی آمیزش دو لول ا پنے اپنے روایتی تهذیبی مرکز سے کسب فیض کرکے اپنی آبی می اور کا دامن کوسیس می کر رہے سنتے ۔

انبيوس صدى اوربندى أردوكا فيسكرا

انیری صدری میں کلکت میں نورٹ ولیم کا کمج قائم ہوا اور دہاں انگریز افسروں سے درس سے سفار دوا درہندی میں فارسی اور سنکرت اور عربی کا ایس سے ترجم کا سلسلہ نشروع ہوار بہاں میر آمن نے قصائہ باغ وہماروچ ماردیشیں دلی کی صاحب شدندا در بهل زبان میں تکھا۔ انسون سنے گلتال کا اردیس ترجمہ کما او فصد حافی طائی لکھا، بدر حیدرتحن حدری نے طوط کم ان مکمی ادرا کرہ سے رہے دا ہے ایک کی گیرا تی بریمن للولال حی نے تین کت بیس ار دولیس انگھنے کے بعد اپنی مثبو ہندی کی کناب برع سے گرکھی ۔ فورٹ ولوم کا رج س بی ہادی عرب خالے سَدل مصرف بندی کی ایک، دومری تن سیمن ان سکینو اکسال الکسی ان دونوں سندی کی تن بور کی خصوصیات کی تفیس- بہلے یہ کہ وونوں کھٹری و کی مس کھی گئی تھیں۔ حالا کی لال جی کی ہندی میں برج معاسف مے انوات نظر ما نے ہیں ہمین مجموعی حیثیت سے ان دونوں کا بول می زبان كوكورى بدلى كها جاسسكناسيد- ديسرى خصوصين اس بندى كي بيفى كه اس مِن فاری اور عربی کے مرد جراف طاحتی الاسکان استعمال بہیں کئے گئے تھے۔ اگر ہم بینال س کھیں کہ ابھی تک کھری بولی کی مروش کل عام طورسے دی کھنی جو ارودكى شكل مي نظر في منى انويد جيزادى النظرم عجبيب المعلوم بوتى سب كم کھڑی بولی ہونے ہوئے مھی اس میں سے نا رس اور سولی کے وہ الفاظ کا کاس خاتی مر دينے جائي ج عام طورسے بول جال ميں را رئج سفے ۔ ادر من سے للولال حى ارد سے بھی ادس بد نے کی حیثیت سے بخرنی وا نفی سنے ۔ تمیری خصوصیب ١٠٠ زيان كى برمنى كه ده ناگرى رسسىخطى مي تيمنى تمنى مى جس طرح بندی کے طرفدار اردو برید الزام لگا نے بین کونا مخ اور دوسے اردوننا مودن نے بندی کے الفاظ کو، منزد کاست باکرار دو کو فیر مکی

الفاظ مع بعرد يا ادراس طرح مشرك زبان ك جرير كلمعارى مارى واى طرح ادد

کے طرفد ادکھتے ہیں کرماری خوا فی کی جڑھ لولال جی ہیں بحفوں نے انگریزوں کے انگر کے میں میں میں ان کا کر کروں کے ان کا کم سکتے ہوئے کو کوٹ شنسٹ کی کوٹ شندی اور ار و دکو حدا جدا کر سکے ہمارے درمیان مجھوٹ کا زیج ہویا -

حنيفت سربه سيم اور سرده -

لدن ال ال ال ال ال ال الم ال المست وی دراصل اس ا دری اور برج بها شا کے اوب کی ارتفا ای شکل ہے جس کا عیر منقطع سلسل کمیرواس کے زمانے سے جاری تفا کم ارتفا ای شکل ہے جس کا عیر منقطع سلسل کمیرواس کے زمانے سے جاری تفا کم کیرواس کے بھی پہلے شورشنی آب بھر ان اس اس دیوارسو اکھی اس ماسود مغیرہ سے اس کا میں اسلسل دیوارسو اکھی اس ماسود مغیرہ سے اس کا ایک بھی اور انہذیبی اور انہذیبی رجی ان اس کا ایک بھی اور انہذیبی اور انہذیبی اور انہذیبی اور انہذیبی ایس سے سامانوں کے بندستان میں ہے بندستان میں اس میں ان میں انہ اس میں ان

ش میرن ده پوری ده پوری ای باب سے ساتھ جاری ہو۔

با اور هی میں کیوں نہیں کھھا ؟ اسفوں نے کھڑی اور کی کیوں سنتمال کی اور گڑی

با اور هی میں کیوں نہیں کھھا ؟ اسفوں نے کھڑی اور کی کیوں سنتمال کی اور گڑی

برلی استنمال کرنا تھی تو اس میں نیر بلی کہوں کی بالولال جی سے کھڑی بولی استمال

کرنے کا سبب یہ ہے کہ اپنی ارد و کی شکل میں اسے عام مقبولریت ہوگی تھی اور وہ

سندو دک اور سلی نوں وولوں میں جیسا کہ ہم نے اور پر مبایل کیا کا تی میسل کئی تھی

اس لی تو سے دہ برج بھاست سے بازی کے کئی تھی ۔ فن م پڑھے کھے مہدو،

جولاولال معدال معداس سے دانف تھے لیکن اس کے علادہ برج بھاشا ایزسکرت سے بھی واقعت منظے اس کے علادہ برج بھاشا ایزسکرت کے دہ کوئی شکل اور غیر فیطری امر نمتنا کر دہ کھڑی برئی کے بخوی گوھا کے بیس ، جسے دہ جائے اور بولیے تھے ، ہست دو تصور ، ندم ب اور روایات سے مخرک ، برج بھاشا ، اودھی اور سنسکرت تصور ، ندم ب اور روایات سے مخرک ، برج بھاشا ، اودھی اور سنسکرت کے ادب میں ڈوس کی اردوشی اور سنسکرت کے داریات کھیں جواس کی اردوشی سے ، جرفق لف روایات کی حال می خرائی مذرک علی مالی دوایات

بندی ادب کے لیمن اور کے ای النام کے اور دو دالوں کے ای النام کے بیان اور کے ای النام کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کی بیان کی کوششن کی گئی ہے کہ جدید ہندی کو ار دو سے کوئی تعاق ہیں جن میں تا بت کونے کی کوششن کی گئی ہے کہ جدید ہندی کو ار دو سے کوئی تعاق ہیں اور سندی رہ سندی کوٹری دوایات میرید ہندی کو ار دو سے کوئی تعاق ہندی رویات ہیں۔ شکا انفوں نے کہ ار دو سے انگ اور تیمن گئی گئی رہ کے مطابق ایک اور تیمن گئی گئی ہندی رویا ہیں ایک رسالہ وید چیند برنی کی ہیں ایک رسالہ وید تھیند برنی کی ہیں اور ان کی گئی ہندی رویا ہندی رویا ہنا ہے ۔ اس کے بعد مام نی ایک ماری کی ہیں ہوئی کا ہن کی ہی ہوئی کا ہن کا ہوئی کی اور دو کلی ہندی میں ہوئی کی اور دو کلی ہندی میں ہوئی کی ہوئی کی اور دو کلی ہندی میں ہوئی کی ہوئی کی اور دو کلی ہندی میں ہوئی کی اور دو کلی ہندی میں ہوئی کی ہندی میں ہوئی کی اور دو کلی ہندی میں ہوئی کی اور دو کلی ہندی میں ہوئی کی میں ہوئی کی اور دو کلی کی اور دو کلی کی اور دو کلی کی میں ہوئی کی میں ہوئی کی اور دو کلی سے میں ہوئی کی میں ہوئی کی اور دو کلی کی میں ہوئی کی میں ہوئی کی اور دو کلی سے میں ہوئی کی اور دو کلی ہوئی کی میں ہوئی کی کا دو دو کلی کی اور دو کلی کی میں ہوئی کی میں ہوئی کی کا دو دو کلی کی کا دو کلی کی کا دو دو کا کی کا دو دو کلی کی کا دو دو کلی کی کا دو کلی کا دو کلی کی کا دو کلی کا کی کا دو کلی کی کا دو کلی کا

اسطسدرح مم اس نیتج پر بہو سیختے ہیں کہ جدید بندی نے کھڑی ہوئی اور ان کا ڈھانچے اردو سے لیا الکین اس میں ان الف ط ، بندشوں اور نرکیبوں کو اور ان خیالات ، درا و بی روایات کی روح بعدی جو بند دہمیت نرکی زیبان صوبوں سے اور جی ، برج بھائی، اور شائی بندگی دیگر عوامی بولیوں میں (شائی بر می ، ارجن کا سلسل ارتفاء ہور ما تفا مسل نول سے عمد مشقی ) میں برا برموج و تنفیس اور جن کا مسلسل ارتفاء ہور ما تفا مسل نول سے عمد میں نہ صوب بر کر سست نرقی ہوئی مقد میں دروست نرقی ہوئی مقد مدین بروست نرقی ہوئی مقد مدین بروست نرقی ہوئی مقد در حصد لی مقار وہ عوام جو شمالی بند کے میں مقد در حصد لی مقار وہ عوام جو شمالی بند کے میں مقد در حصد لی مقار وہ عوام جو شمالی بند کے میں اس کی مقد در حصد لیں مقار وہ عوام جو شمالی بند کے میں مقد در حصد لیں مقار وہ عوام جو شمالی بند

گا نون کا نون میں کرتشر کے دو ہے ، تلی کی ما مائن ، متیروا بی اور تسورواس کے سیست کھا اورا ورا سنے اور سمجنے کے عادی سنفے، وہ طنفے جورج معاسف کی زردست اور زیره او بی مخرک کوئین سوسال کاب برابرا سے برها نے رہ من ان منام وگوں کے لئے مدر ہندی تعصب، فرقد بیسنی یا تنگ نظری كى سداوار ينهنى أه وه ان كي بنرزي ارتفاد كانتطفى نتيرسى -انبيوى صدى كے دسط كے بعد مير جيزاور زباده واضح بوجانى سے -اگریزی عملدادی سے سائٹ سا تھ ہندسسنان کے رہنے والے مختلف لوگوں میں وی احکسس می بیدا بور با منا - شلگ را جا رام موبن رائے نے انگر زعد ال مشیندوں کے عملے سے ہندوندس کو بچانے کے لئے، ہندومذہب کا ایک نیا نصور تر بموساج کی شکل بیب شن کیا ، ادران کی تخریب جدید سنگانی کیر سے احیار کا ایک وربیه ا در سبله بن همی اس تخریب سے شاخر بوکر مبندی ادب کی بہلی ٹری شخصیت بھارت ایزد وہرلٹ جیزد سنے بنادس سے ایہا وی معالی جار<sup>ی</sup> کیا ۔ ننگا لی سے منعد و ٹررا سے بندی میں نرجہ کئے ۔ اورا بینے ادو کر و بندی کے ادیوں کا اکسی اب اگروہ بنایا جن کی تخرروں سے درمیا تی طبقے کے بڑھے لکھے بنددوں سے وہ بست منی دور ہونی جوالگریزی غلامی کی دجہ سے اس مکت میں يررابروكني مفني -

بھارت ابندوکے ڈماموں ادران کی تحرروں میں بیصا ت نظرا ہے کہ دماموں ادران کی تحرروں میں بیصا ت نظرا ہے کہ کہ دہ اگرا کی سے طوف قدیم ہندو دبوالا اورسست و ڈاری کی ٹابل فخرسینیوں کو لینے ڈراموں میں بیٹن کر کے ہندو کو ان کے شاندار اصنی اور ان کی بلندا خلاقی اور

روحائی روایات یا دولاکران کے سرکو اونجاکرنا چاہتے ہیں ، نو ووسری طوت وہ ہندوسان کی خوابیوں کے سخت کا کت صین بھی ہیں۔ بھارت ایندوفے دہ بدرست پنڈ توں کا فران اٹرایا نیفیلم نسوال کی حماست اور جدید تغلیم کی ضرورت پر فرورویا ۔ جدید منہ کی سندان ہی تو می بیداری اور صب وطن کے اتبادا فی مطل ہر ہمیں اس طرح کے نظر سے نین اپنی توم کے احساس بین کو دور کرنے کے لئے اس کے شاندار ماضی کی یا دولانے ، دوسرے جدید دنیاسی سر لمیند ہوسے کے لئے مغر فی نعلیم حاصل کرنا اور اسنے ساج میں اصلاح کرنا۔

بھارت الیندو کی تحروں کی زبان پرہم نظر التے ہیں قواس ہیں روائی
اور زور کے ساتھ یہ می نظر آ اسب کہ وہ اپنی ہندی ہیں عوبی اور فاری کے مرق ح
الفاظ بے تکلفی سے استعال کرتے ہیں۔ ان کی تحریب ندی ہوئی ہے۔ اس میں
سنسکرت کی آمیبسٹ ہوتی ہے ، اور وہ برج اور آو دھی کی روایات کا بھی
وائن نہیں حبور تی ، اس لی طسے اس میں اور مروجہ اردو نشر کے طرز ہیں کا تی
فرن ہے ، اسکن للولال جی کی خالص فارسی اور عو فی مروجہ الفاظ سے معرابیندی
یہ نہیں ہے۔

ایسوی صدی کے ہوی حصیبی ہندوندہ بیں اصلاح کی ددائد توکیس ہی انفیس من کا ہندی ادب پراز پڑا-ایک سوامی دیا تندسروتی کی ہرب ساج کی سخر کیس میں با قاعدہ منیا وسنعظ کی میں پڑی،ادر دوسری سائن دھم کے طقے میں رہتے ہوئے ندہبی تخدید کی تخر کیس سے بہت بڑے سلنج پڑدت شرودھا دام ٹھی کوری سنتے ۔ان دونوں تخر کمی کا کیس نمیس ادی مقصدیہ ہی تفاکه بندی زبان کوزباده سین ریاده نرد زیج دی جائے سوامی دیا نند مسرسونی نے بندی کو اس برماشاکا نام دسے کراس کی نزنی کو برا کیس سین در کا خامی فریفیر قرار دیا۔

ای سیم و یکفی پس کر ہندی شالی ہندی ( ضاص طور پر ہے۔ ہی ، ہما کہ جندیں ( ضاص طور پر ہے۔ ہی ، ہما کہ حقات اور صوبہ منوسط کے ہندات ای صصدیں ) ہندو تو می بیدادی گئیں کے ختلف مہدو ذہبی احید اور حدید تعلیم میں ایک اردست مختلف مہدو اور اس تمام کھو کی سے ساتھ اسے بہد سے تر تی ہوئی ، اسکوار اسکوار میں اور ان تمام کھو کی سے خط کے استعمال کا زبروست مطالبہ کی گیا اور اس کے جندسال بعد ، میدس صدی کے متروع میں ، گری پرچار کی مطالبہ کی گئی مینا و بڑی ادر اس کے جندسال بعد ، میدس صدی کے متروع میں ، گری پرچار کی اور سال بعد ، مندر تند برج بھا شاکونوک کرے اور رسا ہے بڑی نفدا دھیں شارئ ہونے لگے ، رفت رفت برج بھا شاکونوک کرے کے اور رسا ہے بڑی نفدا دھیں شارئی ہونے لگے ، رفت رفت برج بھا شاکونوک کرکے کے مطاب بری ہری اور اس کے جندسال بعد ، مندر نشد برج بھا شاکونوک کرکے کے اور رسا ہے بڑی نفدا دھیں شارئی ہونے لگے ، رفت رفت برج بھا شاکونوک کرکے کے مطاب بری ہری شارئی ہونے لگی ۔

« ہندی بھانٹا جنتا کے پرنی ندھ کؤی بے کئیسندیہ کھے

جاسكة بين معارت النيدوك سئة مس سوديش برم كى بعاد المرات بعارت الميدول بعارت الميدول بعارت بعارت بعاد المرائد بين الله وكاس بعارت بعارت بعارت بعارت بين مين الله بعارت بين المين الم

رئیدی ساست کا انهاس ، ۱۹۰۷ با ۱۹۰۷ با ۱۹۰۷ به ۱۹۰۷ به

س بینے اب گفتری اولی کی دوسری شکل اُرود بریم نفارٌ الیں وور انبسوس ا دربسوس صدى من اس كا انفسن كس طرح بهوا -شاكى بنتسب تنال كيمسل نورس، بنددوك كي طرح قومي سداري ابینے ابندائی دورمس نین سکین اختیار کرنی ۔ ایک تدیجدیدادر احیائے دین کی تھاک دوسے رسوشل ربغارم ا در نسرے مدینعلیم کی تحکے۔ چنا بخرېم د کیفتے بین کو نورٹ ولیم کا رتج کے بھی ننرہ پروہ سال بیسلے فا ہ دلی اللہ المالہ ماحب کے صاحب زادے شاہ رفیع الدین ماحب نے قرآن شريف كايهلا ترجرار دومي كي وست شاع يهب كي حيد لي مناه عيدالفائد صاحب فياس سي سي زياده سليس زيان مي دوباره نرس فرس کا ترجم کیا اورار دومی اس کی تفسیر جی مکھی ۔ اس تخریب سے وابست ننا ہمیا تال شریر کی سنفے - می جانتے ہیں اِن کے اور آن کے رنفوں کی رہنا فیاس ایک زردست تخركيب بيا دجارى بونى حسب بزاردن سلمان شركيب بدع \_ يه تخریب عام درگوں کی تخریب تقی اس سے اس سے دہماؤں نے اس سے نظر ری اتھوک اردولمیں مذہبی رسائل کے وربیعے بیان کئے بعضیت اماعیل شہیسیہ نے توحید، صراط سنفیم، نتو رالعین او کے رسامے دردوس کیے عداع کی بنا دست کے بعدعلمادی برظر کیا کے دنول کے لئے وسائن۔

يه باستانوج ك قابل ب كريس سيداحدة ال، ابني جوافي سي ، اس

تحرکی سے متا ترسے اور آنفوں نے بھی ان مخصوص عقائد کی حمایت میں جودہا ب

شالی بندستان کے سلمانوں کی ندمی بیداری دراصل مربداحدفا ل
کی اس نعلیم ادراصلای تخرکی سے دالبندہے جوانفوں نے المبیویں صدی کے
سخری برسوں میں نشروع اور جاری کی - اردونٹر کی جدیدشکل تہذیب افلان میں
کھفنے دالوں نے بنائی یا ان لوگوں نے جو دلی کا بچ سے دالبت رہ بچکے سختے اور
مغربی تہذیب اور ادب کے زیرانز ارودا دب کی تجدید کرنا چاہتے سختے۔ ڈپٹی
نزبراحمد اور مولوی محمد میں ازاد ولی کا بچ سے بھلے سنے اس طرح مولانا مالی
خنیس آزاد کے ساتھ جدیداردون فل کا موجد کہا جاسکتا ہے ، ملی گدار کی کھری سے
دالبتہ ہوگئے سنتے اور الفوں نے اپنا مرکب سے مدومز السلام سربد کے کہنے سے
کھوا تھا۔

مدس کی سے ہم خصرصیت یہ ہے کہ اس بین ملمانوں کے شا ندار ماضی اور ہندستنا فی ملمانوں کے شا ندار ماضی اور ہندستنا فی موجد وہ بیت حالی کو اسامی اصلاح ، تعلیم دریت کی نزغیب ورسلیں امان میں بیان کسب میں نظا ہے۔
میں نظا -

بیروی صدی کے شروع بیں حب محصن تعلیمی اور اصلاحی دور کا خاتمہ ماہوں صدی کے شروع بیں حب محصن تعلیمی اور اصلاحی دور کا خاتمہ ماہوں میں ماہوں میں بیاری کے خیالات مجی مسلمانوں میں مجھیلنے نگے تنب اُر دوا دب نے ایک اور کروٹ کی ، اور شتبلی ، ظفر علی خال ، ابوال کلام اور سخریں افتال مسلمانوں کی نئی جنی بنیاری کی ترجم فی کرنے نگے۔

اس مبید داری کا ایک پہلویہ تھی تفاکر سلمانوں میں عام طور سے اردد کو ترقی دینے اور اس سے ننگ نظر اور متعصب دشنوں سے بچانے کا بی زبر دی خدر بدان میں بیدار ہوا ، اور سلم ایج کسیٹ نل کا نفر س کی تخریب سے ایک جزد کی حیثیت سے اخبن ترتی ار در دھی قالم کی گئی ۔

بھرہی ہے وانعہ ہے کہ دہ اشتراک جواردو کے اِن بٹدواردودانوں اور ان بھرہی ہے وائد ہے اور کے اِن بٹدواردودانوں او ان کے علادہ زمانہ گزست ننہ ادرحال کے اور بھی بہت سے غیر سلم اردو دانوں اور سلم اردو دانوں اور سلم اردد دانوں ہے۔ اس سے بنتی نکالنا غلط ہوگا کہ ہندوعام طورست اردد دال ہیں۔ واقعہ ہے کہ اردد ادب کا خالب عنصر بہلے بھی اور آرج اور بھی نیاده سل توں پر شق ہے اور ای دھ سے ادووا دب کے فالب حصر برسل اور کی تہیں ہے نے اور ای دھے برسل اور کی تہیں نے فالب عضر میں کی تہیں نے دفتر دن کی جہاب ہے ۔ بالک ای طرح ہندی کے فالب عنصر میں ہندو تہذیب کے آرنمایاں ہیں ۔ بہاں پر میں یہ چیز صاف کر دینا جا ہست ہوں کہ حب میں ہندو تہذیب یا مسلم تہذیب کا نام لیتا ہوں تو میری مراد ندائری فرق سے نہیں ہرتی ۔ ہندستان کی تہذیب اس ملک کے مسلمت حصول میں منتوب میں کھی ان مطاقوں میں جو اور ان میں بے نیار با لین مشرک ہیں ۔ میں بی اور ان میں بے نیار بالمین مشرک ہیں ۔ میں جو کو افرق میں جا دو اور کم کھر کا فرق میں اردو اور بندی کی موجود وا دی شکوں میں صاف دکھا کی دیتا ہے ۔

## منتك بأنبس

اصل یہ ہے کہ اردوا ور مبندی، اپنی موجودہ او بی اور ظرین علی میں الگ الگ الگ ہیں۔ حالا کہ ان کی تخری ساخت بنیادی طورے ایک ہے۔ اب یہ سب کہ یہ دونوں ایک زبان کی دوشافیس یا دو علیادہ اور سنظل زبانیں ہیں، کی ہے ہے کہ رس کی روسے، جیسے کے دوا کھڑا کے بیش ہیں، کی ہے ہے کہ دراس کی روسے، جیسے کے دوا کھڑا کے بیس کی اور سب نا کہ الگ دوز بانیں کہنا خال جی فیم المبن کی اور سب اور اس فرق کا بنیاری مبدب یہ ہے کہ یہ مہاری مبرحال ان کا فرق خال ہر ہے اور اس فرق کا بنیاری سب یہ دونوں کو زندہ ور ہے اور اس خور ہیں ہیں۔ دونوں کو زندہ ور ہے اور اس خور ہیں۔ دونوں کو زندہ ور ہے اور اس میں ہے۔ اور اس کی نظری مبدب یہ ہے کہ بار میں ۔ دونوں کو زندہ ور ہے اور اس کی سب سے کہ بیاری اور بیں ۔ دونوں کو زندہ ور ہے اور اس کی سب سے کا برابر حق سے۔ اور سیسے کا برابر حق سے۔

توکیاس کے منے بیہ کہ ہندسنان کے ان علاقول میں جال اُردد یا ہندی اس دفت ہولی جا نہ اُردد کی ہندی اس دفت ہولی جا تی ہیں۔ اردوا در ہندی کی تعلیم جب عام دگروں کو الگائے۔
وہی جائے گی تو رفنہ رفتہ الی صورت بیدا ہوجائے گی کر اردو ہو لئے والے ہندی ابد لنے والوں کی بائیں نہ مجھ مکیں گے۔ اور ہندی ہولئے والے دا سے اردو ہو لئے والوں کی بائیں نہ مجھ مکیں گے۔ اور ہندی کی بائیں نہ مجھ مکیں گئے ہوئی وسٹریاں تمام ملیمی اور اور ہندی میں مبٹ جا مئیں گئے ، ایک نہر اور ایک گاوں کے رہا ہے والے کا دی میں مبٹ جا مئیں گئے ، ایک نہر اور ایک گاوں کے رہا ہے والے دو مرسے کی برلی کا سے محملیں گے ہ

اگریم این گیر کے معاملات کو حقیقت لیسندی ، انصاف ، اور بانمی مفاد کے اصول برصل کریں توہرگزاس نم کی علیحدگی نہ ہوگی یسسیاست کی طرح ہندی ، اور بہدؤ است ویکھ ہندی ، اور بہدؤ است ویکھ کرا در بمجھ کرہی ہم اسیے نتا رکج پر بہدر کج مکتے ہیں جرسب کو قابل تبول ہوں اور جرسب کو قابل تبول ہوں اور جرسب کو سال میں اور بہدر کے مکتے ہیں جرسب کو قابل تبول ہوں اور جرس میں مسیس کا کمیلا ہو۔

اُردو اور سندی سے جو ضلف بہلوای انھیں ہم نے دیکھ لیا -اب دیکھینا یہ ہے کہ ان میں کون سی باتیں مشترک ہیں -

سب پہلے اددوا در بندی بی جونے ہیں مشرک نظر آئی ہے وہ
ان دونوں کی بدیاں ہیں۔اس سے انکار نہیں ہوسکٹا کہ عام بول چال کی زبان ہے
بی حذ کا مشکر ہے۔ یہ زبان ہے عوف عام ہیں ، ہندستان ، سکتے
ہیں۔ یہ یہ ، دہلی ، بہار ، وسطی ہندستان ، راجستان ، حیدر آباد اور مشرقی بنجاب
کے شہروں میں بدلی جاتی ہے۔ ویہا آئر ن میں جہاں رہندستا فی کی مسلف بی لیا

بڑے بولے ہیں اوگ اسے مجھ لینے ہیں ۔سارے ہنرسنان کے شہرون یں الموٹ بوٹ ہیں المانیس الموٹ کے شہرون یا الموٹ میں الموٹ میں الموٹ الموٹ کی میں الموٹ میں الموٹ میں الموٹ میں الموٹ میں اس مشترک زبان کوبول او محمولیت ہیں۔

ودسرے بیک اُردوا ورسب کادب سی کھی لعف لعبول بیسی اور اور میں ہیں اور میں کھی لعبول بیسی اس کے تعوید میں مصل می اس کے تعوید میں مشکل کنظیر کہ آتا ہا دی اور حالی کے کلام کے تعین مصل سے میں میں میں میں میں میں میں میں میں می ہم جا ہے مہمل اُردو کہ بیس جا ہے بہل ہندی ۔

الم المنتسال مو تن برائ مهاری مبنیة فلدن میں استعمال موتی ہے۔

پر تق مام طبور میں تقریر کرتے وقت المجھ مقراس مشترک زبان کو
استمال کرتے ہیں کا دھی جی ۔ جناح صاحب، پنڈت نہرو، بابورا جندر پرشا د،
مزودر تقریب سے تعلق دکھنے والے اکثر مقروای زبان کو استعمال کرتے ہیں۔

آپ نیویں ، اردوا در ہندی کی نخوی ساخت ایک ہے۔ دونوں کی مبنیا د
کھڑی بولی ہے، جو مدھ دیش کی شور سینی اپ بھرش سے ملی ہے۔

منتقبل بي كلجر كاسوال

اردداورمبندی کی موجده پزرشن اُن میں کمیدا نبست اورا ک میں علیمدگی کی موجده صورت حال کو سمجھے کے بعداب برسوال بیدا ہوتا ہے کوستقبل

یں " ہندسنان کے اُن علاقوں میں جمال جوارد دیا ہندی " بولی کے علاقے ہیں اولی کے علاقے ہیں اولی کے علاقے ہیں اولی کچرکا سوال کس طرح حل کیا جائے گا ؟ ہم اس سوال کوسیسیاسی اور ساجی سوالات سے انگ کر کے بنیس دیکھ سکتے ۔

ہم جانے ہیں کہ مامرائ حکواں ہاری نوم کے اس ہم کوال کو صل کرسنے
سے نا صرائی نہلیں رہے ۔ ان کے عہد حکد من میں کھی اگر بڑھی ہے تو ان کی مخالفت
کے با دجودا دران کے خلاف جدد جد کرکے ۔ اس کی سب سے بڑی شال عام نعلیم
کامسکد ہیں - ہماری نوم میں صرف پندرہ نی صدی آدمیوں کا نعیام یا ذینہ ہوتا سامراجیوں
کی کھی دشمنی کی سب سے بڑی دلیل ہے ۔
کی کھی دشمنی کی سب سے بڑی دلیل ہے ۔

. صرف ایک آناد ادر جمهوری ہندسستان بوری طرح سے مہذب اور سندن ہندسستان ہوسکنا ہے۔

اب اس علاتے میں عام تعلیم کامر کرس طرح حل کریں سے ،جہاں اس و قت دواد بی زبانیں، ہندی اور اردو دار کی بیں ، نیکن جہاں سے لوگ عام طورے ایک بول کی جو اور بول لینے ہیں ؟

ظاہریے کہ حب ہم ہو۔ ہی ، اور تہارے ہراکی وہات اور شہرے ہر ایب محلے میں ہسکول کھولیں گے توان میں زیادہ نر ہندو نیچے ہندی پڑھیں گے۔ اور زیادہ نرسلمان نیچے اردد پڑھیں گے ۔یہ ان کا جائز اور فطری رتجان ہے جمیں اس کا استخام کرنا ہوگا۔ جوں جوں ہمارے مک کے ہندستانی ہولئے واسے

الممبرى مودس الله الفضاء بي جي كرين في مغري درشرتي بندك علافي من الماسك علافي من الماسك علافي من الم

علاقے میں تعلیم بڑھ میں ہے ہمیں نہ نتشہ صاف نظر سنے نگا ہے۔ ایک بیکی علی فرص ہوگا کہ وہ دولوں زبانول میں تعلیم کا بندد بست کرسے ۔

میموری حکومت کا فرص ہوگا کہ وہ دولوں زبانول میں تعلیم کا بندد بست کرسے ایک کا خرور فین میں ایک دو سرے سے ساخت اور ایک وہ میں ایک دو سرے سے خبالات وجذبات معلوم کرنے ، ایک دو سرے سے ساخت ایک میں مادور کی ایک دوسے سے ساخت ان از ان کی اور ساخت منا صد زندگی ایک ہوں کے سے زادی کی فضا میں خوش حالی کی اور سرے اور پڑامن زندگی بسرک احراب میں ہماری جمانی ، ذہنی اور روحانی طافتوں کی بہترین نشود منا ہوسکے ۔

بہترین نشود منا ہوسکے ۔

اس کے ارد د جانے والوں کے لئے بی خردری ہوگا کہ وہ ہدی ہے واب ماصل کریں۔ ہندی جانے دالوں کے لئے خروری ہوگا کہ دہ اردو سیکھیں جیب مامیل کریں۔ ہندی جانے دالوں کے لئے خروری ہوگا کہ دہ اردو سیکھیں جیب محم ایک دوسر سے سے خیالات سے دا نف ہوں سے ایک دوسر میں جارات جارات معامل میں ہندی کی جانب سے اور ہندی کے جائیوں ہیں اردو کی معطون داروں ہیں ہندی کی جانب سے اور ہندی کے می نیوں ہیں اردو کی معرف ہندی دال اردو کی جانب سے اور ہندی کے می نیوں ہیں جان کی اور دہ مضحکہ خیر حرکتیں ہوا ہے کا سیمن ہندی دال اردو کے مرد جا ان افراد کی مرد جا ان فرکو ترک کر سے ہیں جی جی سی اور دی موال کور کا ایک ہوں چڑھانے دالوں کو دیگ نیاں مجرب ہیں جی اور میں دالوں کو دیگ نیاں میں جا جی ہوں چڑھانے دالوں کو دیگ نیاں موج ہندی اور اس معرب نو ہندی اور ان کی ایک نیرون ہوگی اور اس عملے ہاں نارون کے نفوش مجھ ہے جا ایک نارون ہوگی اور اس معرب ہندی اور ان کے نفوش مجھ ہے جا سے میں اردوا ور ہندی

کی تمام روایات کو، ان کے تمام اونی خزانوں ، ان کی تسب م بطانوں اور شیر بینیاب ان کی تسب م بطانوں اور شیر بینیاب ان کی دستنوں اور گھر انبوں کو موٹ میں بوٹ ہے ہوئے جہاری نئی تہذیب کا روحانی اس محل کہلائے جانے کی متحق ہوگی اور جے ہم جیح مسئوں میں « ہندست ناتی " کا نام و سے سکس رکھے ۔

المهار كسي اكرناجا بسط

بینون آیدمنقبل غود نخود وجود مین بنین اسے گا۔ ناریخ مطالبرک نی سپیکراس کے نفاصنوں کوہم اپنے عمل سے لِدراکریں بیس ہندی انجاد کی اس مم میں ننگ نظر عصبیت شدن اور رحبت پرست علی تبیت کا مقابلہ کرنا پڑے گا اور انھیں سے کست دی ہوگی ۔

ہندی کے طرفدار وں لیں جو اوگ اردد کے وجود سے انکار کرتے ہیں،
جوار دوکو بٹنا ناچا ہے ہیں مہیں انعیس محمانا ہوگا کہ اس طرح ہندی اور ملک
دونوں کا نقصان ہے ہمیں انھیں محمانا ہوگا کہ ہمارے مکس میں ہے دائے
لاکھوں کر وڑوں ہندستنا نی کا قوی فرض ہے کہ اردوکی ترتی کو احمی نظر سے
اس لئے ہراکی ہندستنا تی کا قوی فرض ہے کہ اردوکی ترتی کو احمی نظر سے
دیکھے اور حتی الامٹان اس کام میں مدد کرے ۔
دیکھے اور حتی الامٹان اس کام میں مدد کر ہے۔

الكن اى طرح مبين ان قُرُّول كومي مجعانا پيْست گا-جومندى كى تئ كرتے بين كرميے تزاد مبند ننا بنوں كى تعليم و تربہ بيت كا ذر ليے بندى ہى بوسكتی ہے اوس اس كے ہیں كى خالفت كرنا اپنى تنگ انظرى كا بنوست دینا ہے - آرد وا درسبندی کی موجد ہ علی رکی کونسیلم کرنے ہوئے ہمیں کیشن کرتی جا ہے کہ بیر علی دگی کم ہمد۔

اس کے ضروری ہے کہ اس دقت ہندی ادر اردد کا دہ نسانی علاقہ جو دنوں میں مشترک ہے ، سے بہل اردد اسہل ہندی یا مندست ان کا نام ویا جا است کا فر سے برابر ٹریعا نے کی کوسٹیسٹ کی جائے ۔

ا ہندی کے ترنی پندا دیب اس رجان کی فالفت کریں جس کے ملخت ہندی ہیں ہے ملخت ہندی ہیں ہے ملخت ہندی ہیں ہے ملخت ہندی ہیں سے فارسی اعوالی ہندی ہیں سے فارسی اعوالی ہندی ہیں ہے۔

كبا جارياسيتے -

آردو کے ادبی میٹھ ہندی یاسنسکرت ند محبویا بھے تت مم الفاظ جو سنتعل بہی یا جوعوام میں بولے جانے ہیں ،ان کو اپنی زبان سے علیارہ در کریں۔ شنزک اسکولوں ،کا بجوں ، یو نبورسٹیوں ادر د گرمشنزک تعلیمی اوار دل کے

معلموں کے لئے ضروری ہوکہ دونوں زبابن البی طرح جانتے ہوں۔

بندی اورار دو کے مستندعلی طلی اوران اصطلاح ی کا مشرک نفست نبادکریں - جہاں کی اصلاح کے سلے ایک نفط نم ہوسکے دہاں ہندی اور ار و دونوں کی اصطلاحیں ککھ دی جامیس ۔ برگفست ارد داور ناگری دونوں سرسے خط بس ہو۔

ا بیبا گفت ننیار کیاجائے جس میں ہندی اور ادد دونوں کے الفاظ ہو<sup>ں</sup> اور دونوں زیانوں میں معنے وسے وسیئے جامیس ۔

ادىب دونون زباننى سىكىبى ادراس سلىلى ئى ركى درانىك،

ا ختر صین رائے پوری ، ڈاکٹر ناراچند ، بنٹسٹ سندرلال کی مثال بیل کریں ، دوروں زبانیں جانے سے اوری باسانی اپنی کتابیں اردو اور ہندی ہیں شائ کرسکیں گے ۔ اس میں ادبی اور مالی دونوں طرح سے اُن کا فائدہ ہے۔

ہم سب کوسٹسٹ کریں کو فلوں ، ڈراموں ، فقرم دیں ، اخباروں ا در ہولا پر البی اردویا البی ہندی ہست منعال ہو جزریا دہ سے زیادہ وگوں کی سمجھ میں آئے۔ رٹیر ہو سے اردوا در ہندی دونوں نشر ہوں میکن اردوکہ گھٹا کر ہندی مزم داولہ ہندی کے بدلے اردونہ ہو۔ ساتھ ساتھ مشتر کے ، ہندست نانی اکا بھی پروگرام ہو۔ ارد داور ہندی کے بردگرام حتی الاسکان ہمل زبان میں ہوں۔

اردد برب بندی ادر بسب ری برب اردد ادب کومقول بنانے کی گوش کی جائے۔ اردد کی جدیدہ کتا بیں بندی رہم خطیس جی شا گئے ہوں ناکہ بندی دا ہے انفیس آسانی سے بڑے سکیس، اس طرح بندی کی کتا بیں اردور ہم خط میں نتا کع ہوں مشکل الفاظ کے معنے دسے ویے جائیں۔ بندی ادر اروو کتا ہوں کے ترجے بجی ایک دوسرے کی زبان میں جیبیں۔ جیسے پریم مین در اشاک ، اختر حیین کی کتا ہوں کے ہوتے ہیں۔

ترتی سیندادیب اردواور مندی کے ادبی ادر اس فی اوارول میں مرکب ہورکام کریں - اگر مندی کے ادبی بین نوکوسٹ ش کریں کم مندی میں اردو کی دبیب میں اردو کی فالفت سے رجانات خم ہوئی ، اردو کے ادبیب مندی کے خلاف تعصب کو دور کرنے کی کوسٹ ش کریں ۔ سب ایک دور سرے کی زبال میں اور تعصب کے مدبی زبان میں اور تعصب کے مدبی نبان

کے نے الفاظ کو اپنی زبان میں ہے کر کھپا دینے کی کوسٹ شن کی جا ہے ہندستنان کی بین الاقوامی زبان ، ہندی اور اردو و و نوں ہول می کاجی چا ہے جوائی وبان سیسیکھے لیکین بہاں تھی اپنی کومٹ شن جاری رہے کہ بندی اور ارد دکی مشترک چنریں انھریں ۔

## 

اب اسب کو ایک جھوٹا سالطیف سناکھیں اس طولاتی جسنال کوتم کرتا ہوں نفوڑے دن ہوئے میں اپنے ان خیالات کا الماراد دو کے ایک ہمت بڑے عالم سے ، جن کامیں بے صداحترام کرتا ہوں ، کرد ہا تھا۔ انفوں نے مجھ سے ناراض ہوکر کہا ہے امید دونوں کو خوش کرنا چا ہتے ہیں ، ۔ میں نے ہمایت عامری کے ساتھ انفیں جواب دیا ہے اس میں ہرج کیا ہے ہے ،،

کیار دواور ہندی کی گفتی جودن برن زیا دہ بی یدہ ہوتی جاتی ہے کی اردواور ہندی کی گفتی جودن برن زیا دہ بی یدہ ہوتی جاتی ہے کی ایسے می طریقے سے حل ہوتی ہے جس سے اردو یا ہندی کی تنویات تی پر فررت پڑتی ہو ، صرف دی کی کا میاب ہوسکت ہے جان دونوں زبانوں کی وجد ، ان کے جوازا وران کی ضرورت کو تسلیم کر کے آئی راہ کا لیے جمت فنا دن ہو، اور جو مماری ہندی ہاری ہندی ہاری ہندی ہاری ہندی ہے اور شیعنے اور شیعنے اور شیعنے اور شیعنے کے این متوازی دھاروں کو اس طرح میں ہیا ہے اور شیعنے کی موقع دے کہ اسکے جان کر دہ ایک دی سے دی سے دی جائیں۔

1.94.

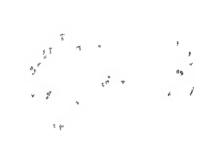

## فئ ادنى منار

سیحیلے وسل سال میں اُردوادب کا چلابا کیل بدل گیاہے۔
نے ادیبوں اور شاعروں نے ہمارے ادبی خرائے میں بیش بہا اضافے
کئے ہیں۔ اُن کی تحریوں سے سب واقف ہیں کیکن اُن کی دات اور
شخصیت کے متعلق بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ اس کی کو گورا کرنے کے لئے
ہم چربیش کم آبوں کا ایک سلسلہ شائع کررہے ہیں جس میں بالہ ہ شاعروں
، اور بالہ افسانہ نگاروں کے داتی حالات ہوں گے۔ میرورق پر
تصویر کتاب میں ایک ضفرسا اُنتخاب شامل ہوگا۔
تصویر کتاب میں ایک ضفرسا اُنتخاب شامل ہوگا۔

مربب الشرام والمراكبي

PROGRESSIVE LITERATURE HOUSE.
Ramahat Road, ALIGARH (IT P.



| 7474164                             |
|-------------------------------------|
| CALL No. \ XDIKO ACC. No. 1.94.     |
| AUTHOR                              |
| TITLE - illimetalli - illimetalli - |
|                                     |
| 19144 180                           |
| ~ D1612 941                         |
| ill'u 2 in company and the wings    |
| Washing in 1821 Et At               |
| Date Date                           |
| Date                                |
| Joy Binkery                         |
| 1.7.9                               |
|                                     |
|                                     |
| MAULANA AZAD LIBRARY                |



## MAULANA AZAD LIBRARY ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY

RULES :-

- 1. The book must be returned on the date stamped above.
- 2. A fine of Re. 1-00 per volume per day shall be charged for text-books and 10 Paise per volume per day for general books kept over due.